# مدترفراك

المجادلة

۲۳۲ — المجادلة ۵۸

#### دِيْلِيْلِ إِنْ الْجَوْمِيلِ دِيْلِيْلِ إِنْ الْجَوْمِيلِ

#### ا- سوره کا عمودا ورسالن سوره سے تعلق

#### ب مسوره کے مطالب کا تجزیہ

لا - سم) ایک مومذک ایک واقع کا حوالہ حب کو دین کے معاملہ میں ایک نها بہت سخت شکل میں ا آئی لیکن اس نے دین سے برگمان و ما ایس مہدنے کے بجائے اپنی شکل ، نها بہت فلوم واعثما دی احتفا الشرور مول کے سلسنے بیش کی ۔ الشرتعا کی نے اس کی شکل مل کرنے کی داہ کھول دی اور لوگوں کے سامنے اس کے اس مونما نہ اور شاکست نہ طریقہ کو بطور شال بیش کیا کہ دین کے سبب سے کوئی مشکل کسی سامنے اس کے مسل کو مین آئے توامی کے مل کا میچے طریقہ یہ ہے ذکر وہ ہو ما فقیق اختیا دکیا ہے کہ مرابعیت کی جس بات کو بہتی آئے توامی کے مل کا میچے طریقہ یہ ہے ذکر وہ ہو ما فقیق اختیا دکیا ہے کہ مرابعیت کی جس بات کو ایسے نفس می گرال محموس کرتے ہیں اس کو النہ ورسول کے فلان خفیہ معاندا نہ برا بگینڈے کا فرالعیر بنا یکھتے ہیں ۔ (۵- ۸) ان اوگوں کی روش سے اظہارِ بیزاری ہوائٹہ ورسول پراعتما دکرنے سے بجائے وین کے خلاف معاذآ دائی بیں سرگرم سے ، برابر دین کے خلاف معاذآ دائی بیں سرگرم سے ، برابر دین کے خلاف برا بیکنٹٹا اور مرگوسٹ یاں کرتے بھرتے ، رسول کی آبین کرتے الہ اسٹرک ڈھیل کو اسپنے رو تیا میں بھی ذہیل ہوں گے ہوگے اسٹرک ڈھیل کو اسپنے رو تیا میں بھی ذہیل ہوں گے ہوگئے کا شعد دستان کو شنبہ فرا یا گیا کہ یہ و نیا میں بھی ذہیل ہوں گے ہوگئے کہ شا دست اور آخرت میں بھی ان کا مصد جہنم سے ہوساری کسربوری کردے گی۔

(۱۰-۱) مسلما ذرن کوگناه ، تعدی اور سول کے خلاف کر گرشی کی محافست آورنیکی وہ ہمیزگاری کے بیے مرگوش کی محافست آورنیکی وہ ہمیزگاری کے بیے مرگوش کی ہدا بیت ، ساتھ ہی یاطین ان دبانی کرمنانقین ان کے خلاف ہج برگوشیاں کرتے ہجردسے ہیں ان کو وہ خاطریس نرلائیں ، الشرتعا کی کے افزان کے لئے پائے شمال نہیں بہنچ سکتی - اہلی ایما ان کے شا پائے شان اور میں موسے کہ اس طرح کی باتوں سسے متبلائے رنج وتشویش ہونے کے بجائے لینے دب پر ہجروسے رکھیں ۔ الشر مفسدین کے شرسے ان کو محفوظ در کھے گا۔

(۱۱ - ۱۱) مجلس نبوی کے آواب واحترام کو ملحوظ رکھنے کی ہدات اوراس کو نجوئی کی جگر بانے کی ممانعت ۔ ساتھ ہی نجوئی کی بڑھتی ہو تی بیاری کو رو کئے کے بیے بجلس نبوی سے متعلق بعض منبگا می احکام کا اعلان ۔ (۱۳) ہنگا می مزورت پوری ہو جا سے کے بعدو تتی تھم کی نسوخی کا اعلان اوراس امر کی ہوا ہے کہ عبا وات میں سے ان چیزوں کا خاص طور پراہتم کی جائے ہواس بیماری کے متر اب کے بیاے ، فع ہی جس کے بیے ہنگا می تا فون نا فذکیا گیا بھا ۔

(۱۲-۱۲) منانقین کے اصل مرکز وفا داری کی نشان دہی کہ وہ التہ کے مخفوب بہودیوں کے ایجبٹ ہیں۔
بیمن اپنے تول اولا پی تعمول کے بل پر سمانوں کے ساہنی بنے ہوئے ہیں، ان کے دل اسلام کے دشمنوں کے ساتھ
ہیں۔ یہ مال واولا دی مجست ہیں گرفتار ہیں ۔ شیطان نے التہ کے نو ن ا دراس کی یا دسے فا کرد یا ہے اوا
یہ اس کی پارٹی میں شامل ہوکرا لنڈ کے رسول کے خلاف محافاً اورا کی میں سرگرم ہیں۔ یہ لوگ بالا نو فا مراد ہوں گے ایشہ
کا بہت تی فیصلہ ہے کہ غلبرالند اوراس کے رسولوں کے نیا ہے سیجے ابل اببان مرف وہی ہیں جواللہ ورسول کے دشمنوں
کا بہت تی فیصلہ ہے کہ غلبرالند اوراس کے رسولوں کے بیسے سیجے ابل اببان مرف وہی ہیں جواللہ ورسول کے دشمنوں
سے، نواہ وہ ان کے باب، بیلے بھاتی اور ابل قبیلہ ہی کیوں نہوں، با مکل جولیے علائی کرائیں۔ اللہ انہی لوگوں سے
رامتی ہے۔ یہی اللہ کی پارٹی ہیں اور بہی فلاح بانے والے ہیں۔

# سورفخ المجاكلة

بيئيرا للوالركمين الركوبيم قَدُسَيِمِعُ اللَّهُ قَولَ الَّيْنَى تُجَادِلُكَ فِي ذَوَجِهَا وَتَشْتَكِيُّ إِلَى ۚ إِلَّا إِنَّ ا الله والله كيب مع زَحَا وَرُكُمَا وانَّ اللهُ سَرِيبُعُ كَصِيرُ اللهُ سَرِيبُعُ كَصِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ كَال ٱلَّذِينَ يُظْهِدُونَ مِنْكُمُ مِّنْ يِسْلَا بِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهِ يَهِمُ مُا إِنْ أُمَّهُ تُهُمُ وَالَّا إِنَّى وَلَدْ نَهُمْ وَانَّهُ مُ كِيَقُولُونَ مُنْكَرًّا مِّنَ الْقُولِ وَذُودًا مُ وَانَّ اللهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ ۞ وَالَّــنِ بُنَ يُظْهِرُونَ مِنَ يِّسَاءِ هِـ مُرْثُكَمَّ يَعُودُونَ لِمَا ظَاكُوا فَتَحْدِيْرُ كَنَبَةٍ مِّنْ قَبِيلِ أَنُ يَتَمَاسًا ﴿ ذَٰ لِكُوْرَتُوعَظُونَ مِهِ ﴿ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ خِبِيُرُ ۞ فَبَنُ تَحْدِيجِهُ فَصِيبَامُ شَهُدَيْنِ مُتَتَالِعَيْنِ مِنْ تَبُولِ اَنْ يَتَمَاسًا ۚ فَكَنْ تَحُدِيدُتَوطِعُ فَاطْعَامُ سِيِّنِينَ مِسْكِينًا ﴿ ذَيكَ لِنُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَتِلْكَ حُدُودُاللّهِ وَلِلْكُفِرِينَ عَذَ اجْ ٱلِيكُونَ وَيَالُكُ وَيُلَافِرِينَ عَذَ اجْ ٱلِيبُكُر

تم میں سے جا بنی بر اون سے فیاں کر بیٹے ہیں وہ ان کی مائیں بنی بن باتی بیر بن کی ائیں توری بوں گی حضوں نے ان کو جنا ہے۔ البتہ اس طرح کے لوگ ایک نمایت ناگوا دا ورجو ٹی بات کہتے ہیں۔ اود اللہ درگر د فوا نے والا اور بختنے والا ہے۔ اور بولاگ فیاں کر بیٹی بیر این بیر یوں سے بھر لوٹی اسی جیزی طرف جی کہ حوام کھڑا یا توا کی گرون کو آزاد کرنا ہے قبل اس کے کردہ ایک دو مرے کو ہا تقد لگائیں۔ یہ بات ہے جن کی تھیں نصیحت کی جارہی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہوا للٹر اس سے باخر بات ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہوا للٹر اس سے باخر رہتا ہے۔ واس کے اور جو کچھ تم کرتے ہوا للٹر اس سے باخر رہتا ہے۔ یہ بات ہے۔ ایس جن کو غلام میسر مرا آئے تو اس کے اور پر گھا نا د دو میلینے کے دور سے بیس جن کو غلام میسر مرا آئے تو اس کے اور پر گھا نا د دو میلینے کے دور سے بیسے اور جو اس کی اور لگا نا د دو میلینے کے دور سے بیسے اور جو اس کی طاقت نہ دیے تو سا ٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلانا ہے۔ اس کے ذمر رید اس لیے کو الٹرا وراس کے دسول پر تھا دا ایمان مائے ہور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی مذیں ہیں اور کا فردن کے لیے ایک در دناک عذا ب

# ا۔ الفاظ کی تحقیق اور آبات کی وضاحت

قَدُ سَبِعَ اللَّهُ قَنُولَ النَّبِيُ تُبَعَرُ ولكَ حَرِقُ ذَوْجِهَا وَتَشْتَبِكُ إِلَى اللهِ تُو وَاللهُ مُ مَيْسَعُ تَحَا وُدَكُمَا عَلِاتَ اللهُ سَبِعِيْعٌ كَصِيبًا لَكِسِيارٌ (١)

'سن' بَول ' وَقَدُ سَسِعَ اللَّهُ کے من بمونع کاؤم دیں ہے کہ بیان مرف سن پینے کے بہیں بلکہ تیول کرلینے کے مین کونے کے مین میں ۔ اس معنی ہیں یہ لفظ قراکن ہیں بھی استعمال ہوا ہے اور عربی زبان ہیں ہی بھروت ہے۔ مبکر بھاری جن ذبان ہیں بھری ُ سننا' بھول کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

" تبعاً ﴿ لَكُ مُن سِيعِهِ ع بِيْنِ كَے معروف مَا عدب كے مطابق فعل ما قص محذوف ہے جسسے ير مات نكلتی ہے كہ من خاتون كا واقعہ بہاں مُركد سے ان كوا بنا معاملہ بیش كرنے كے ليے آنخفر صلی الدّعلیہ دستم كى خومت میں با دبار حاض ہوا پڑا۔

۲۳۷ — المجادلة ۵۸

'مُجَاد لہٰ وَاَن مِن الْجِهِ اور برے دونوں میں استعمال ہوا ہے۔ برے مدنی اس کے قیم تی مجاد ہے۔
کرنے اور مجالا نے کے بی اور المجھ معنی اس کے کسی سے اپنی بات محبست ، اعتی و ، حن گزارش ، کا مندی تدقل اورا عرار کے ساتھ منواتے کی کوشش کرنے کے ہیں ، اس میں جھگوٹا آر بظاہر ہوتہ ہے لکبن ہے تھا فوا محبت اوراعتما دکے ساتھ منواتے کی کوشش کرنے ہے ہیں۔ اس می مجھگوٹا آر بظاہر ہوتہ ہے اس کی شنفقت پر اعتماد کر کے منوانے کے بیے جھگوٹے تے ہیں۔ اس مجا والا مجہتے کی بہترین مثال سیدنا ابراہیم منیف سنفقت پر اعتماد کر کے منوانے کے بیے جھگوٹے تے ہیں۔ اس مجا والا مجبت کی ہست کی ہست اور جس کی اللہ تعالیٰ اللہ کا وہ مجا والہ ہے وائنسوں نے قوم لوط کے باہد میں اپنے واب سے کی ہست اور جس کی اللہ تعالیٰ اس ما توں کے میں میاں اس ما توں کے میں میاں اس کا مفہوم اوا کو نے کے جس مجا واک ہے ہیں۔ بھال اور وہ سے میں نے ترجہ جھگوٹا نا ہی کیا ہے سکین یہ مجا کو ملوظ منہ میں ہیں ہے سند طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ مغہوم ہیں ہیں ہے اور وہ سے میں نے ترجہ جھگوٹا نا ہی کیا ہے سکین یہ مجا کوئی فی معنوم ہیں ہے اور وہ سے میں نے ترجہ جھگوٹا نا ہی کیا ہے سکین یہ مجا کوئی فی معنوط سے سنتر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ معنوں ہے اس کے مستعمل ہے سنتر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ میں سے دیشر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ میں سے دیشر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ میں سے دیشر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ میں سے دیشر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ میں سے دیشر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ میں سے دیشر طبیکہ آدی موقی و محل کو ملوظ کے مستعمل ہے۔

آست بی جن خاتون کی طرف انتیارہ ہے دوایات ہیں ان کا نام خولر سنت تعلیم آبیہ ہے۔ ان جن دائعہ کے شوہراوی بن میا مت انتصاری تھے۔ ایک مرتب خفتہ ہیں آکروہ بیوی کوکہ بیطے کہ اُنتِ علی کھ ظافیہ کا دائن اس کی جن کو باتھ لگایا ) زامت میں کوکہ بیطے کہ اُنتِ علی کھ ظافیہ کا دائن اس بات کہ دیسے سے الیسی طلاق بیٹر جاتی جس کے بعد بری لاز ما شوہر سے جدا ہم ما تی ۔ اس و ج نوعیت سے صفرت نوائ کو سخت پریش فی بریش آئی کہ اس عمر میں شو مرا در بخی سے جدا ہم ما تیں ! بالا تو اس میں اور بالا تو اس میں ہوئے اس میں اور بالا تو اس میں ہوئے اور بالا تو اس میں ہوئے والی کو اس میں ہوئے والی ہوئے اس میں ہوئے والی ہوئے اس میں ہوئے والی ہوئے اور بالا ہوئے اس میں ہوئے معالم کی طوف حضور کو توجہ دلا تی پیٹری ۔

الفاظِ قرآن سے بہات بھی نکلت سے کا کھیں نے اس معاملے بیں اسپے شوہرکی بھی کھیے مدافعت کی حفرت اوس کے مزاج میں، لبغی روا بات سے معلوم ہوتا ہے، کچھ تیزی تھی جس کے سبب سے عفد بیں ان کی زبان سے ایک تاروا فقونکل گیا ، مقصد سرگر: بیری کو طلاق دنیا ہنیں کا اس وجہ سے میال بوی وونوں کو سخت پریش نی بیش آئی ۔ صفرت نواز نمنے یوصورت مال کھی صفرہ دیے سامنے رکھی ہوگی تاکریہ باست اچھی طرح واضح ہوجا ہے کہ یہ فقرہ کہتے ہوئے ان کی شوہر کے ذہن میں طلاق کا کو ٹی خیال موجود نہ تھا محف استعال میں ایک فقرہ بلاقعد ان کی زبان سے نکل گیا ۔

برشائ کو فاملاً کے اللہ کے است میں کہ کا اللہ کا اس وج سے کیا اس وج سے کیا اس وج سے کیا اس وج سے کیا اس وج سے کا اس خوال کی اسے اس کو اس کے اپنی اس بندی کی شکل مل کونے کی وا ہ سے اس کے اپنی اس بندی کی شکل مل کونے کی وہ اطمین کے اس سے دبا اس سے دوہ میں وہ اطمین سے سو وہ میں وہ المین کے اس سے دہا اللہ کو کہ اس سے دہا درجب وہ سنتا سے اور جب کہ وہ کہ اس سے دالے س وہ برگمان کیوں ہوا ۔

المی سے اور ہرجیزی تعدرت بھی رکھت ہیں کہ وہ وہ دی مشکلات کی طرح دو ما نی وعقلی المجھنوں سے لگئے کی مسلسے کہ وہ میں اس کو اپنے درب کے آگے بیش کرتے ہیں ۔ اس طرح کے مالات میں آ وہ اگرا بنی شکل اپنے درب کے آگے میں کہ اس کو اپنے درب کے آگے ہیں ۔ اس طرح کے مالات میں آ وہ کہ اگرا بنی شکل اپنے درب کے آگے ہیں ۔ اس طرح کے مالات میں آ وہ کہ اگرا بنی شکل اپنے درب کے آگے ہیں ۔ اس طرح کے مالات میں آ وہ کہ اگرا بنی شکل اپنے درب کے آگے ہیں ۔ اس طرح کے مالات میں آ وہ کہ اگرا بنی شکل اپنے درب کے آگے ہیں ۔ اس طرح کے مالات میں آ وہ کہ اگرا بنی شکل اپنے درب کے آگے ہیں ۔ اس طرح کے مالات میں آ وہ کہ اگرا بنی شکل اپنے درب کے آگے اپنے کہ اور اس سے دیا کہ اس کی اس کے اس کونے کے کہ اور اس کے مالا کے اس کے مالا کے درب کے اس کے اس کے مالا کے درب کے مالا کو درب کے مالا کے درب کے مالا کے درب کے مالا کے درب کے مالا کے درب کے د

بین باان کودین پر نکته مینی کا ذرایعه بناکراس کے خلاف محا ذاکراتی مشروع کردسینے ہیں جس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کا ذکر اسی سورہ میں آ گے تفصیل سے آئے گا۔ میں دیور وروار و دیر درووں در ایس سے میں میں اسے اسے گا۔

اس سلسدی بیپی اصولی بات به فرمای کرجولگ این جولی کواس طرح کی کوئی بات که بینی اس اس ان کی بینی اس سے ان کی بی بینی اصولی بات کی بینی اس سے ان کی بینی اس سے ان کی بینی ان کی بینی بینی واخل بوجا تیں - ان کی مائیں تر وہی بینی جولی کا خری کم نے ان کو جو حریمت حاصل ہوئی ہے جو ایک فطری اورا بری حریمت حاصل ہوئی ہے وہ جننے کے تعتق سے حاصل ہوئی ہے جو بات کھی فطری اورا بری حریمت بیا ۔ بہ بین کسی عفوکوا بنی مالی بیا اس کے کسی عفوسے تنبید ہے وہ بات کی کہ ایک خطری کو ایک تعتق سے اس کر بینی حاصل ہو مائے گی کہ ایک خفس نے اس کر بیا اس کے کسی عفوسے تنبید ہے وہ بات کی کہ ایک خفس نے اس کری بات کی بات

برامر بیاں بلخوظ رہے کہ جا پلتت بیں عوابی نے جس طرح مذابہ نے بیٹوں کو یا لکل مشہی بھیلا کا درجہ وسے رکھا تھا اسی طرح ظہار کے معاسلے بیں بھی ان کا رویے نما بیت مشددان نھا کو کُشخص اپنی بوی کو اس طرح کی بات بھر گزر آنا جس کا موالدا و پرگز دا تورواج علی اس کی بیری کو تی الواقع اس کی اس بی کا طرح حوام بنا و بینا ؛ مجال نہیں بھی کہ کو کُشخص ظہا دے لبعد بیری سے زن وشو کا تعمق قائم کرسکھے۔ کو ٹی اس طرح کی جب رہ کرنا تو لوگ اس کو با لکو اسی نگاہ سے و سکھتے گو یا اس نے اپنی مال کو نکاح میں دکھ محجود ڈراہے۔ اس وجہ سے اسالی نے اس طرح کی خلاف نظرت باتوں کی اصلاح کرتے ہوئے ہر مگر اس صفیقت کی طوف توجہ دلائی ہے کہ نظرت کو منے کرنے کو کوشش نہ کرور سورہ اسوال کی تغییر میں ریجوب نے تفصیل سے گزر جی ہے۔ یہاں ہی اس دیم بدکی اصلاح کرتے موسے معترضین کا مذیب کرنے کے سیے پہلے ہی ہو بات واضح فرما دی کہ اس طرح کی نادوا باتوں سے نظرت کے میڈ بندکرنے کے سیے پہلے ہی ہو بات واضح فرما دی کہ اس طرح کی نادوا باتوں سے نظرت کے قوانین نہیں بدل جاتے۔ بیوی محض کمشخص کی ایک محبوب بات کی وجہ سے اس کی ماں نہیں بن

6945

كَاتَّذِيْنُ يُنْ يُطْمِهِ وُوْنَ مِنْ يِسَا بِهِمْ تُحَدَّدُونَ لِمَا تَسَالُوا فَتَكُودُونَ لِمَا تَسَالُوا فَتَكُودُونَ مِنْ يَسَالُمُ مِنْ مَنْ مَا يَعْدُونُونَ لِمَا تَسَالُوا فَتَكُودُونَ لِمَا تَسَالُوا فَتَكُونُونَ مِنْ الْمُورِينَ لِمَا اللّهُ مِنْ اللّ

قَبُلِ اَنْ يَتَمَا اَسَاء خُلِكُ فَتَوْعَظُونَ بِهِه عَ اللهُ بِهِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرُورَم، يداس كامل تا ياب كرج شخص بني برى سے ظہار كر جينے كچروہ اس جيزى طرف اوش جہسے

جس كواس نے حوام عظم إياتواس كواس سے پہلے كفار مك طور يراك غلام آزادكر الوكا-

بین اس کی بین اس کے ظہار کے مبیب سے اس کی طاب کو جوام آونہیں ہوجائے گائیں بھی اس معاطے میں اکاح وطلاق کے افزات معاشر تی ذندگی پر نمایت دور کس ہوتے ہیں اس وج سے اس معاطے میں جدو ہزل دونوں ہی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بیز مقتقی ہے کا لیے شخص کو کچے نبید و تاویب کی جائے اکک دو تھی آئندہ امتیا طرکی دوش اختیا کہ کے اور دوم ول کھی اس سے مبتی حاصل ہو ۔ جہانچاس کے بیے مزوری ہے کہ دو تری کو ہاتھ لگانے سے بہلے ایک علام آزاد کرے ۔ یہ اں لفظ دفیت آیا بھی جو بی کہ خلام یا ونڈی کی کوئی تحفید میں نہیں ہے بھی مبتی کے بیے مزوری ہیں گوئی تی دی ہی خروری نہیں ہے بھی مبتی ہے۔ دونوں ہیں سے جو بھی میسر ہوک سے مبتی نہیں ہے۔ دونوں ہیں سے جو بھی میسر ہوک سے مسلم نا اور غراس کی کوئی تحفید میں نہیں ہے۔ مسلم نا دونوں ہیں سے جو بھی میسر ہوک س

یہاں بام ملحوظ دہسے کہ غلام کا آن دی کہ مقدم دکھا ہے۔ اگر غلام میسرند آئے تو دو مری نباول مسکلیں ، جو آسے مذکور میں ، اختیاد کرنے کی اجازت سے اس سے بھا دسے اس خیال کی تا ٹیکہ ہوتی ہے جس کا انہار مہنے سورہ آورکی تعنیہ میں ہے کا ساتھ نے لہنے نظام میں غلام وں کی آزا دی کی نہا ہے تسہیں والیں کھول وی تقییں میاں کہ کرمہنے سے حجود کے بڑے گنا ہوں کا کفارہ بھی غلام آ زاد کرنا قوا درسے والیں کھول وی تقییں میاں کہ کرمہنے سے حجود کے بڑے گنا ہوں کا کفارہ بھی غلام آ زاد کرنا قوا درسے

وما تاكداس فهم كوم رسلمس تقويت ماصل مور

کربت کا محرون کے میں ایک کو ان میں کھوٹواں ابہم ہے۔ اس ابہم کی وج بیہے کرجس بات کی اور دُرو کر قرار وباہے وہ بابدا ہم ہے۔ اس ابہم کی وج بیہے کرجس بات کی دور ایمان کو کہ نظر ایمان کا دکر مواحث کے ساتھ موزوں نہیں تھا اس وجہ سے قراکن نے بہم الفاظ میں اس کی ساتھ کو اندادہ کر دیا مطلب ہی ہے کو ظہار کے بعد وہ پھر وہی کام کرنا چا ہیں جس کو اندوں نے اپنی مال کی سومت کی طرح موام مظہر ایا تو ان کے بیائے باتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آذا دکرنے کا حکم ہے۔

کی سومت کی طرح موام مظہر ایا تو ان کے بیائے باتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آذا دکرنے کا حکم ہے۔
اس ابہم کی وضاحت اول تو ہُن تَنہ ہے اندائی تیت کا سے انفاظ سے بھی ہوجا تی ہے پہلیدنہ

ین اسلوب کلام اسی سوره کی آیت مرمی بی استعمال ہوا ہے۔ فرما بلہے ، فیمد کیجد دوئ بیما فیکو اعداد اسلاب کی اسلوب کلام اسی سوره کی آیت مرمی استعمال ہوا ہے۔ فرما بلہے ، فیمد کیجد دوئ بیما فیکو اعداد اسی طرح بیمال بھی اس کا مطلب بیرموگا کہ بھیروہ کریں وہی کام جس سے وہ روکے گئے کا اس کا مطلب بیرموگا کہ بھیروہ کریں وہی کام جس سے دری کا انعول نے عہد کیا باجس کوا پہنے اور پرح کی مظہرا یا ۔ فیاکٹوا اور کھیے وگئے گئے گئے اس کی ایک عمده شال سورہ مرم کی آیت مربی بھی ہے۔ مربی دونا حت مدیم کی آیت مربی ہی ہے۔ مربی دونا حت مطلوب ہو تواس کی نظر دال بیجے۔

ر مِنْ قَبْلِ آنْ تَبَسَمَآسَ ، بَی زوراس بات پریپے کریہ گفارہ بانفہ لگانے سے پہلے پہلے اوا کودیا جائے۔ آگے والی اَیت بیں بھی اس تبدیکا ا عادہ ہے جس سے اس کا مؤلّد ہونا ظلب ہم بہر تاسیصے اس وجہ سے برجائز نہیں ہے کہ نمائز نفس سے بسیس موکر تقارہ اداکرنے سے پہلے تعلق قائم کرلیا جائے۔ اگر ابسا کیا گیا تو برحد و دالٹرسے، جب کرآگے ذکراً رہا ہے ، تنجا و زہوگا۔

الله الله المراك المرك

کی خام میرزائے ڈوگا تاردومہینے کے دوزے دیکھے اوراس کی طاقت مزدکھتا ہو توسا کھیسکینو کو کھا نا کھلائے۔ اس زمانے ہیں عملا ہی دوسکلیں باتی رہی گی اس لیے کہ غلامی ختم ہو مکی ہے اور بہبات عین نششائے اسلام کے مطابات ہو تی ہے۔

ک نفظ مُنْتَ بِنِسنَنِ سنے برہات نکلتی ہے کہ اگردواہ کے دوزے تمام ہونے سے پہلے پہلے اختلاط کرنیا تو از برنو بیدے دوزے دکھنے ہڑیں گے۔

یماں اگری اُوطکا مُرسِتَایْنَ مِسُکِیْنَا کے ساتھ مُونُ قَبُسُلِ اَنَ کَیْنَاکُی قیدنہیں ہے لکی اکسس معدت میں ہی یہ قبید مفرم ہے۔ اس کے فکر ذکرنے کی وجہ مرف بہرہے کریشکل اصل نہیں ملک امسل کی فرع مبعد توجب اصل کے مباطقہ اس کا فکر ہے توفرع کے ساتھ اس کے فکرکی خرورت نہیں ہتی۔

و ذلك ليُوفُمِنوا بالله ودسوله يران برايات كافائده بن يسب كريراس يه وي كن بين كالتواور

رسول پرتھادا ایمان مشکل ہو۔ کینٹو ٹھرٹولا کیاں عربہ تیسے کے مود وز اساوب کے مطابق اپنے کا بل معنی بیں ہے جس کی مثا لیں اس کتاب میں ہیچھے گزد بچی ہیں ۔ انسان اگر اپنی کسی غلطی یا کمزوری کی کلافی کے سیسے کوئی مشقت ایٹھا تا ہے۔ تواس سے اس کی خلطی کی ٹلائی بھی ہوتی ہے۔ اور اصل مقصد ہیں اس کے ندم داستے بھی ہوتے ہیں۔

المُوَلِّلُكُ حُدُدُدُ وَاللَّهِ وَيِهِ السَّاطِرِ عَلَى تَنِيبِ مِعِيمَ طَرِح كَى تَنِيدُ وَلِكُدُ تُعَوِّعُظُونَ مِبِ فَمُ كالفاظ سعاد پرگزد كي سعد لين يه الشك مقرر كي جدت مدودين - ان كوتور في كاب وت مرا

منكرنا ورزاس كاانجام نهايت برابركا-

' دَینکُنِفِرِیْنَ عَنَا اَبُ اَلِیْمَ کُینِ اللّٰہ کے صرودکو آوڑنے والے کا فریں اودان کے ہے آخرت یں دروناک غذاب ہے تو بڑھرت ہوں گے وہ لوگ ہواسلام کا دعویٰ رکھتے ہوئے اپنے کو کا فروں یں شامل کرلس ۔

ظہامسے تعلق لبض اور موالات ہم ہیں لکین ان کا نعلق تغییرسے نہیں ملکہ فقہ سے ہے۔ اس وجہ سے ہم ان سے تعرّض نہیں کریں گئے۔ نفصیل کے طا لب نقتی جزئمیات کے لیے فقاک کتا ہوں کی مراجعت کریں۔

#### ٢- آگے آیات ۵ - ۱۱ کامضمون

بجا ولهُ حُن کے بعدا ہے۔ آگے ان لوگوں کا کرواد بیان ہود ہے ہے۔ وُمی وّہ بینی اصلام وشمنی اور سے ہوئی و دہمنی کے دوگ بینی اسلام وشمنی کے دوگ بینی اسلام نظام ہم اگر چر برلاگ بغلام مسلی نوں کے اندوشال ہے کیکن بیر ساختہ پر واختہ بہروکے بھے اور مسلی نوں کے اندوان کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کردہے نے ۔ ان ہوگوں کا مضومی طابقہ کا رہے تھا کہ یکسی چرکو ہمار نباکرا مولام اور پینے بڑکے نعلامت مالیوں کے اندومرگوشیا کرنے ناکدان کے عقیدے کو متزلزل اور اسلام کے منتقبل سے ان کو الوس کریں ۔ بہاں ان کی انہی کرنے ناکدان کے عقیدے کو متزلزل اور اسلام کے منتقبل سے ان کو الوس کریں ۔ بہاں ان کی انہی ایک مرکوشیا موجہ دو انہوں کے متزلزل اور اسلام کے منتقبل سے کو اللہ تفاق ان کی ایک ایک مرکوشی سلے بھی مربی ہوئی میں موجہ ہوئی کا میں ہوئی کو ان کو بھرے اور مہدیت جلداس کا انجام ان کے آئیا ہے گا ۔ میا تھر ہی ساتھ ہی کہ بھوت تدبیریں تبائی ۔ معفوظ رہے اور مجلس نبری وطی انشر علیہ وسلم کو ان کی مرکوشیوں سے باک درکھنے کی بھوت تدبیریں تبائی ۔ معفوظ رہے اور مجلس نبری وطی انشر علیہ وسلم کو ان کی مرکوشیوں سے باک درکھنے کی بھوت تدبیریں تبائی ۔ معفوظ رہینے اور مجلس نبری وطی انشر علیہ ۔ آ بات کی ملاوت فرمائیے ۔

عَنَاكُ مُّهِنِيُّ ﴾ يَوْمَ سَعَنُهُ فُولِ اللَّهُ جَبِينَكًا فَيُنَبِّئُهُ هُمَ بِمَاعَمُلُواً ٱحْصِيهُ اللهُ وَنَسُولُهُ وَلِللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيتُ أَنَّ ٱلْمُرْتَرَ عَا اَنَّ اللَّهَ لَيْعُلَمُ مَا فِي السَّلْوِتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ \* مَا لَكُونُ مِنْ نَجُولِي ثَلْتَ يَمِ الْأَهُورَا بِعُهُمُ وَلَاخَسَةِ إِلَّاهُوسَادِ سُهُمُ وَلَا أَدْنَىٰ مِنُ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْتُرَالُاهُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواه ثُمَّيْنَيْنُهُ مُ رِبَمَا عَمِلُوا يُومَا نَقِتُ مَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيُكُونُ أَلَمُ تَدَرِ إِلَى الَّذِينَ نُنْهُوا عَنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عُنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدُونَ وَمُعْصِيَتِ الرَّيسُولِ وَإِذَا جَاءُولَ كَيَّوْكَ حَيَّوْكَ بِمَاكُمْ يُكِيِّكَ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَقِوُلُونَ فِي أَنْفُسِهِ مُ لِوَلَا يُعِينِ بِنَا اللَّهُ بِهَا نَقُولُ حُسُبُهُمْ جَهَنَّهُ وَيُصَلُّونُهَا فَبِيثُ الْمُصِيُّرُ ۚ يَا يُّهَا الَّهِ إِنَّ يُنَ المُنُوَّا إِذَا تَتَاجِيُكُمُ فَكَا تَنَنَاجُوا بِالْاِثِمِوَالْعُدُوانِ وَ مَعْصِيبَتِ الرَّسُولِ وُتَنَاجَوا بِالْبِرِوَالتَّقُويُ وَانْقُوالله الَّذِي كُولَكُ إِنَّ الشَّيْطِينَ ﴿ إِنَّهَا النَّاجُويَ مِنَ الشَّيُطِينَ رِليَحْذَنَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِ مِنْ يُثَا إِلَّا بِإِذَّٰنِ اللهِ \* وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ لَيَأَيُّهَا الَّذِينَ امنواكا ذا قِيل كَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِينِ فَانْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ كَكُوكُو وَإِذَ الْمُنْ الْمُشْرُوا فَالْمُنْ مُوا كَالْمُنْ مُوا يَرْفَعِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ مَن

المُنْوَامِنُ كُمُو وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ ال

جوارك النزاوراس كرسول كيفلات محاذاً دا دا في كرد سميم وه وليسل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے ان کے ہم مشرب ڈیسل ہوئے اور ہم نے نہا بہت ماضح تنبيهات أناردى بيرا وركا فرول كمسليم نهايت سخت ديسل كرف والاعداب سيست اس دن كويا در كهبرجس دن الشران سب كوا تفاضح كا وران كوان كيسار لعمال سے آگاہ کرے گا۔ انڈنے اس کوشما دکرد کھاہے اور یہ لوگ اس کو کھیلائے ملیقے میں اورانشر سرحیز کے پاس عاضر سے۔ ۵-۲ كالتحظة بنيس كرالنزجا تنابياس ساري كوبجآ سانون بي بيعا ورجوزين یں ہے! بہنیں مرق کوئی سرگوشی نین کے درمیان مگلان کا ہو تھا اللہ ہونا ہے اور نہ پارٹے کے مابین گر چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور ساس سے کم یا زیادہ کی مگردہ ان کے ساتھ ہرتا ہے جہاں بھی دہ ہوں پھروہ ان کوان کے سارے کیے سے آگاہ کرے گا قبامت کے دن سبے ٹنگ الٹر ہرہات کاعلم دیکھنے والا ہے۔ ، كيا نہيں و مكھتے ان كر بومركو شيول سے دو كے گئے ، ہم وہ وہى كا كريہ میں جن سے رو کے گئے اور برلوگ گناہ، تعدی اور دسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں كرت بس ر اورجب تحداس باس آتے بن وقم كوسلام كرتے بن اليے نفظ سے ب سے اللے نے تم کوسلام مہلی مجی ادرانے داوں میں کہتے ہی کرانٹراس کی بادات یس مم کوعذاب کیوں بنیں وتیا ہوہم کہنے ہیں -ان کے بیے جہتم ہی کافی ہے - یہ

۲۵۵ — المجادلة ۸۸

اس میں پڑیں گے۔ بیں وہ برا تھ کا ناہے۔ ۸

اسے ایمان والو! حبب تم سرگوشی کرو توگناه ، تعدی اور سول کی نافر مانی کی سرگوشی مرد مبکدنی اور سول کی نافر مانی کی سرگوشی مرد مبکدنی اور تعوی کی سرگوشی کروا ورا نشر سے ڈوروس کے حصنور میں تم سب اکٹھے کے جا دیگھے مادی کے جا دیگھے۔ و

برسرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہیں اکروہ ایمان والول کوغم بہنجائے حالا کہ
الٹو کے اذان کے بدون وہ ان کو زرائعی نفضان بہنجائے پر قا دو نہیں -اورا کیا ہے اور کیا ہے کہ کوانٹری پر مجروسے رکھنا جاہیے۔ ۱۰

## العاظ كي تحقيق اورآيات كي وضاحت

راتَّا لَّذِينَ لِيَعَا لَهُ وَرَاللهُ وَرَسُولَهُ كَبِيتُواكَ الْكِيتَ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَتَدُانُولَا أَيْتِ مِينِيْتِ وَوَلِكُفِورِيَ عَذَا بِ مُنْ هِينَ رَهِ

معادة المستحادة المستحد المعنى مخالفت اورد في كريف كريم. ير لفظ معادة الكانفال بيراسي وواله معادة المستحد المستودة المستحد ا

کوئی شکل بیش آئی تو دہ اس کوا لنرودسول کے آگے ہی پیش کیتے ادرا نیا تکاوہ و جا دلہ النہ و رسول ہی سے کہتے ۔ اب ان کے مقابل میں بیان وگوں کا کروا دبیان ہور ہا ہے ہو بڑی تو سقے ایمان واسلام کے حکمان کا دویّرا لنہ ورسول کے ساتھ مخالفت کا تفا ۔ اسلام کی ہوبات ان کو اپنے مفا واورانی خواہوں کے ملامت محدوں ہم فخال سے مواد درانی خواہوں کے ملامت محدوں ہم فخال سے مواد درانی مواہوں کے ملامت مورکا ہورے ان کی سازی ہم بدروہاں ، مبیدا کہ واضح مورکا ، اسلام کے دوئ میں وسوسا خوازی کرے ان کے ساتھ کھی ساتھ کی میں مرکا ، اسلام کے دشمنوں بالخفوص ہود کے ساتھ کھیں۔ بیمسل نول کے افر رہود کے ایمنت سور کو ان کے اندر ہم ورک کے ساتھ کھیں۔ بیمسل نول کے افر رہود کے ایمنت سور کا دوا ہم مورکا ، اسلام کے دشمنوں بالخفوص ہم ورک ساتھ کھی سے میں اندوں نے افراد انسان کو ساتھ سے اندوں کو انداز میں مورک کے انداز میں میں مورک کے اور انداز کو میں میں مورک کے میں اندوں نے اور انداز میں سے تفا میں کے انداز میں سے تفا میں کے بیاں سے دورہ بابیت میں ، میسا کہ ہم انداز میں مورک کے اور انداز میں میں مورک کے اور انداز میں میں مورک کی ہم سے کھی کا ساتھ سے تھی ورک کے انداز میں میں مورک کے انداز میں میں مورک کے ایمن کے داران کے ساتھ سے تفاور کا انداز کا دورہ دے دکھا تھا۔ انداز کا مان میں میں وہ کورل میں دورہ ایک تھا ہم کہ کورل کے اسلام نے فور کا انداز سے پرودوں کے ایمن کے ساتھ سے تفاور کا انداز کی مان کے ساتھ کورل کی جائز کر دیا ، برصورت منتفی تھی کا اس موق پران مثر پروں کوا جی طرح ہے تقاب کوریا بائے تاکم کوئی خانوں کے کارک میں میں کورل کی انداز کا رہ کی کارک میں موسکے۔

" کیمتواکساگیت الّذ نین حِن قبیلیه کُر "کبت اکیمین ویل و توادکر کے تباہ کرنے کے ہیں۔

زمایک ریس ویل دخوار برکران لوگوں کہ طرح تباہ ہوں گے جس طرح ان سے پہلے ان کے عمرشرب تباہ

ہو کیے ہیں "ک قد کا مُذَرُنْتَ الْ بنتِ بَنِینْتِ " زاوراس دخوے کی صداقت کی نمایت واضح و بیس بم فرآن

ہم انا رکے ہیں) یہ اشارہ ان تاریخی متعائق کی طرف ہسے جو قرآن میں نمایت تفصیل سے یہ واضح کرنے کے

بیے بیان ہوئے ہی کرا لٹر کے دسرلوں کی خالفت کرنے والے بالآخر ویل و خوار ہوکرتیا ہ ہوتے ہیں۔

یع بیان ہوئے میں کرا لٹر کے دسرلوں کی خالفت کرنے والے بالآخر ویل و خوار کو تباہ ہوتے ہیں۔

یہ اشارہ ان کا فروں کی طرف سے جو آئو خورت میل الٹر علیہ و سلم کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ فرما یا کہ یہ بھی

بالآخر اسی طرح فریل و خوار ہوں گے جس طرح ان سکے پیش دو د دیلی و خوار ہو چکے ہیں ۔ جب ان کا کروا د

و ہی ہے۔ جو ان کا تھا آوکو تی وج نہیں کران کی ٹا ریخ ان سے ختلف ہو۔ الٹر تعالیٰ کا قا فون سب کے بے

و ہی ہے۔ وان کا کھا آوکو تی وج نہیں کران کی ٹا ریخ ان سے ختلف ہو۔ الٹر تعالیٰ کا قا فون سب کے بے

و ہی ہے۔ وان کا کھا آوکو تی وج نہیں کران کی ٹا ریخ ان سے ختلف ہو۔ الٹر تعالیٰ کا قا فون سب کے بیے

انگر ہیں۔

قرآن کی یہ دھک اس وقت پوری ہوگئ جب قرایش کی فاقت ہی ختم ہوگئ اور بہو دہی اپنے انجام کو بہنچ گئے۔ اس وقت ال منافقین کے بیے ہی کوئی جلے بنا ہ باتی نہیں رہی جو بہود کی ڈیور پہستی ریشدوانیا کرنے ستے۔ ان کا حشر بھی وہی ہما جوان کے مرشد بہود کا ہوا۔ اسکے کی سود توں میں ان کے انجام کی عجرت انگیز

دمول کے مانفین کا انجام ۲۵۷ — المجادلة ۵۸

تقصيل آدسى سيعة

ان کے مذاب کو وہل کرنے والا غذا ہے۔ اس بیے کہاگیا کدان کو نما بیت رسواکن تنل و میلا وطنی ا درغلای کی سزاؤں سے دومیا رمونا پڑا ا درمسی کو بھی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہو ٹی مبکرسب نے ان پرلسنت ہی کی ۔

يُومَ يَبْعَثُهُ وَاللهُ جَبِيبُعًا فَيَسَبِّتُهُ وَبِهَاعَ بِلَوْاء أَحْطَمهُ اللهُ وَفَسُوكَا ﴿ وَاللهُ عَلَا كُلِّ شَكَى يِرِشَهِينَهُ (٢)

'یکوئر' کانسب اگرے عَذَا بُ مِن یُن سے بھی ہوسکتہ ہے لین میرے نزدیک یہ مودن ضابط عربیت کے مطابق ، نعل محذو من سے مصوب ہے مطلب بہے کراس دنیا ہیں قرج بین آئے گا آسے گاہی ایروگ اس دنیا ہیں قرج بین آئے گا آسے گاہی ایروگ اس دنیا ہیں قرج بین آئے گا آسے گاہی ایروگ اس دنیا ہوگا دہ سیسان کے آگے میں کا دوسے گیا ہوگا دہ سیسان کے آگے میں دن گئے دیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہو گیا ہو ہی ہو سازتیں اور سرگوشیاں ہو دی ہیں ان کے تم ادکان دعوا مل جی کے جائیں گئے اورا نشرتعا لی ہرائی کے سامنے سالنے واز سے نقاب کردے گاکہ کس نے کی مشورے دیے اورکس نے کس طرح اس کی تعیل کی ۔

تَخْدِیْتَ الله تَعْدُونِ مِسْتِ مِرَادِ ظَامِرِ ہِسے کواس کا لازم ہے بینی ابلہ تعال ان کے سادے کے وحرسے ان کوا گاہ کرے گا تاکہ وہ اس کے تتا نجے بھاگیتیں۔

یداد پروانی بات کی مزید وفیاحت ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جوکچہ بھی ہے انڈتعالیٰ ایک ایک ایک انڈتعالیٰ ایک ایک پر بھر ہوئے ہے ہی ہے باخبرہے ۔ وہ ہرا کی کے مساسنے اس کا ایک ایک عمل دکھ وسے کا اگر تُدَ کا خطاب بہاں ہر جھر ہود کا میں ایک ہود کا خطاب بہاں ہر جھر ہود کا میں ہوئے ہواں موقع پر اس موقع پر اس حقیقت کی فرن اشادہ کر دیا ہے کہ برا کی ایسی بات ہے جوہر شخص ہر واضح ہوئی چا ہیں جب الشرقعائی ہم، اسمانوں اور زمین کا خال ہے وہی اس سا دسے نظام کومیلا دیا

يُنْ يَعُهُمُ مِنَا عَمِلُوا كِنُومُ الْقِسِلِيمَةِ مِ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَكَى مِعَلِدَيْمُ (١)

ہے، اس کے ایک ایک پرزے کی حرکت اس کے اون سے ہوتی ہے اوراس کے ظم سے اس کے ایک ایک متنقش کی زندگی ہے توبیکس طرح ممکن ہے کہ آسما نوں اورزین کی کسی چیز سے بھی وہ بے خراہیے۔ ' الا یکٹ کھ' مُن ْ حَسَنَیْ ' دکیا وہ نر جانے گا جس نے سب کو بیواکیا ہے)۔

مما کیکوٹ بوٹ نگھوٹ کی ٹکھٹے ہے۔۔۔۔ اُلایۃ اُؤٹا کے حب انڈ تعالٰ کا علم ہر جیر کو محیط ہے آدید ادٹرا دررسول کے خلافت مرگوٹ یاں کرنے والے یا درکھیں کا حب ان کے تین مرگوٹیاں کردہے ہوتے ہی قمان کے ساتھ جرتھا اللہ ہم ٹاہیے اور حب ان کے یا نج مرگوسٹیاں کر دہے ہوتے ہی توان کے ساتھ مجھٹا افٹہ ہوتا ہے۔ علی ہٰ القیاس اس سے کم ہوں یا زیا وہ انٹران کے پاس لاز ما ہوتا ہے۔

اُ اُنَی مَا کے اُور بات کھی یا در کھیں کہ وہ جہاں کہیں ہی چیپ کر سرگوشی کریں گے اللہ اللہ اللہ اللہ ان کے باللہ دیاں ان کے باس موجود موگا۔ آسان اور زمین میں کوئی گوشہ وہ ایسا بنیں تلاش کر سکتے جہاں وہ اپنے آپ

كو خدائے عالم الغيب سے جيسياسكيں.

اَلَهُ تُولَا لَهُ اَلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْحَيْنِ النَّجُونَ النَّجُونَ النَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

که یدان کی مالت پراظهارتعجب ہے کہ ذراان کی جہارت تو دیکھو کہ برحس نحوی سے دو کے گئے ہیں اس کا ادتکاب بار بار کر در ہے ہیں اوراس سے بڑی جہارت یہ ہے کہ پرگنا ہ، تعدی اور دسول کی افز ان کی سرگوش کرتے ہیں اوران کور ذوا اپنی اس حرکت پر نثر م آتی ہے اور نشان کو دوانو فراہے۔ معلوم ہونیا ہے کہ حجب ان کی سرگو کشیرں کا آغاز ہوا تو اسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ان کی سرگو کشیرں کا آغاز ہوا تو اسخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ان کی سرگو کشیرں کا آغاز ہوا تو اسخفرت میں گئی۔ بالآخوان محرکتوں پرتوجہ ولائی لیکن اس کا انفوں نے کوئی انتر قبول نہیں کیا جگہ بیر نثرارت بڑھتی ہی گئی۔ بالآخوان آیات میں ان کو آخری تبنید فرمائی گئی۔

ر ویُنگذیجون بالاِ تُحدوا لَدُی وَان و معصیدتِ السَّوْسُول و بعنی ان کی ساری سرگوشی بی جیر کاکوئی بینونهی بهتر بالا شخصی بالک کاکوئی بینونهی بهتر بالک فالی بین اس وجهسے ان کی سرسرگوشی کنا و و تعدی اور سرل کے فلاحت لوگوں کو سینے جرسے بالکل فالی بین اس وجهسے ان کی سرسرگوشی گنا و و تعدی اور رسول کے فلاحت لوگوں کو بغاوت پرابھارنے کے بیر میرتی ہے۔ اشھ ان کا بہو کا کہتے ہیں جن بین حق تلفی کا پہونما یاں بنا وست پرابھارنے کے بیر میرتی ہے۔ اشھ ان کا بہون کو کہتے ہیں جن بین حق تلفی کا پہونما یاں برتا ہے اور فید کی ان کا بہونما یاں برتا ہے اور فیدی اور فیدی کا بہونما یاں برتا ہے اور فیدی کی بینونما یاں برتا ہے ۔ بردو وں فیلا جب ایک ساتھ استعمال مہوتے ہیں توگناہ کی تمام انسام پرماوی موج جاتے ہیں۔ محکومی میں میں میں کے ایک افعال کے بہتے ہیں۔ محکومی کے اصل برمن کے اظال کے بہتے ہیں۔ محکومی کے اصل برمن کے اظال کے بہتے ہیں۔ محکومیوں کے اصل برمن کے اظال کے بہتے ہیں توگناہ کی تمام انسام پرماوی میں جاتے ہیں۔ محکومیوں کے اصل برمن کے اظال دی کے بہتے ہیں۔

بی کران کی اس تمام تگ و دو کامقصود بر ہے کاملانوں کے اندرا لٹر کے دسول کے خلاف بناو

كا جذب الجادي اكريشازه ديم بريم بوجام.

یه منافقین، جیک مم نے اوپرائی رہ کیا اور آگے تفصیل آرہی ہے، بہود کے ساختر پر داختہ تھے۔
اودان کی تام مرگرمیوں کا منتہا یہ تھاکہ صحابۂ کے اندر کوئی ایسا فنتنہ بر باکریں کہ بیرگرد دا یک نا قابل کست اللہ بہتے ہے جہتے ہے۔
بیعے بہتے ہیں جہتے جتم ہر جائے۔ ان کھان مقنوں کی تفصیلات ہے چھے بھی اس کتا ہے ہیں گزر میکی ہیں اور
آگے بھی آئیں گا کیکن النہ تھا کی نے ان کوان کونسل ورسوا کہا اور محد رسول النہ حسلی النہ علیہ وسلم کی تربیت سے
جوج رہے النہ منظم ہوئی وہ حق کے تام وشمنوں پر نمانس آگئ ۔

مُواذًا حَالَمُولُةَ حَبُولَةً حِبَالُهُ مُعَدِيدًا عَدِيدًا عَدِيدًا عَدِيدًا عَدِيدًا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ ال

يهودا و دان كے ايجنٹ آنخفرت صلى الله عليه وسلم كى تو بين كے ہيے اپنى زبان توظرم واكر كالفاظ كوچس طرح ديگا لانے بخضا اس كى شابيں سورہ بقرہ كى تفييرس گزردكى ہىں - كما عِسَّا اور سَيعفنا وَ اَطَعُنْتُ اللهُ مَعَالَّا اللهُ مَا اَسْ شرادت پردوشنى ڈال چکے بین ہے اسى قسم كا تصرف لفظ اُكست كلامُ وَ اَطَعُنْتُ اللهُ عَلَى اَسْ تَعْلَا اُكست كُلُمُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اَللهُ اَللهُ اَللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ

ئ جَائِ الاس الدُّاو الدِّس من المَّاد سيع ، إِنَّ اللَّهُ وَمَلِي كَتَّهُ فَصَلَوْنَ عَلَى الشَّيِعِيِّ عَر... ، الأية وَمُلِي كَتَّهُ فَصَلَوْنَ عَلَى الشَّيعِيِّ عَر... ، الأية والمُثار الله عن المُثَار الله ورحمت بيسيخة بين) منه عزل مِن لفظ سا مرُموت محمعن مِن آ تاميع -منه علامنظ بُواً وَتَرَوْلَانَ : مَلِواْوَل اصْغَمَات ١٠٥٠ - ١٢ ١٥٠ اور ٢٢٨

د کیتو دون فی انفیسید کولایع بنا الله به ما فقول - بدان کے اس مفالطے کا طرف اشارہ سے جس کے مبب سے وہ اپنی ان ٹرازلوں میں ولیر ہوتے جا دسمے نتھے۔

ذما یک ان کان نزارتوں پرچینگرفوراً کی نیم نہیں ہورہی سبے اس وجہسے یہ سجھتے ہیں کررسول کی ۔ شکذیب دتفنیک ہیں یہ بالکل مجانب حق ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ النڈ کے دسول ہوتے تولاز ما ان با تول پرمہادی کی شہوجاتی لیکن جب اس طرح کی کوئی باست نہیں ہورہی ہے تواس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا وعولی محف دھونس ہے۔

د در دود مرح به بین می کیفتو نبطان فیبنش الکسید و در فرایا کران کے بیے جہنم بن کافی ہے جس میں وہ لاز ما پڑیں گے اور وہ نها بت برا تھ کا ناہے۔ اس کے موتے اس و نیا میں اگران کے اوپر عذا ب نہیں آئے اور وہ نها بت برا تھ کا ناہے۔ اس کے موتے اس و نیا میں اگران کے اوپر عذا ب نہیں آئے تو اس سے کچے فرق نہیں بڑتا ۔ وہی ساوی کسرلیدی کروینے کے لیے کا فی ہے۔ ان انٹراد کواس و نیا میں بھی عذا ب کی دھی وی گئی ہے ، میسا کراو پر آیت ہ میں ان دہ گرد و کی کئی ہے ، میسا کراو پر آیت ہ میں ان دہ گرد و کی کہا ہے اود آگے بھی آ رہا ہے ، لیکن اصل صفیقت میں ہے کر حب جہنم موجود ہے تو اس کے جبا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے۔ ، لیکن اصل صفیقت میں ہے کر حب جہنم موجود ہے تو اس کے بیدا طبینان کا کوئی بہلو نہیں ہے۔ ہوتے و بیا کی کھڑے سے کوئی بہلو نہیں ہے۔

یرا مربیاں ملی طربیسے کو انسان کی خفلت اور کرنٹی میں سب سے ذیا وہ اضا فداس کے اسی منا لطرسے ہوتا ہے جو بیال فرکور ہوا۔ حب وہ و کھیتا ہے کواس کی شراد توں پراس دنیا میں کوئی گفت نہیں ہور گیا اور دلا گوفت نہیں ہور گیا اور دلا ہو دون ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگا اور دلا ہو دون ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگا اور دلا ہو دون ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دحالا کھ یوف انسان کی بے لیسی ہے ساگرا عمال کے تتاریخ فواڈ ساھنے آ جلنے والے ہوتے توکس کی جا کہ میں کہ موق سے اس و میں کی ہوئی ہے۔ اس و نیا کہ مون کے درہے ۔ اس و نیا کہ اس کے درہ کوئی سے ۔ اس و نیا کہ دون کے درہ کے درہ کا میں بھی کہ دون الا متی ن ہے۔ دادا الح الرہ کا ما کہ دادا الامتی ن ہے۔ دادا الح اور آگے ہے اور وہ اس کا شات کی سب سے زیا وہ واضح ا درائل حقیقت ہے۔ گروہ نہ ہوتو یہ سازا عالم ایک ا ندھیر تکری کا دوکسی کھنڈ ڈر انہیں میکر وہ بالبدائ

المَّدُونِيَ الْمَنُوا إِذَا تَسَاجِيتُمُ فَلَا تَتَاجُوا بِالْإِثْمِ مَا لَعُلُوانِ وَمَعْضِينَةِ السَّرَسُولِ وَتَنَا جَوا بِالْسِيرِوَالتَّفُولَى ﴿ وَالْتَقُوا اللهُ الَّسِوْ فَيَ إِلَيْسُهِ

برسلمان کو بدا سیسب که نجوی بی شے خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ابتماعی ومعامشر تی دولی میں اسیعے مواقع میں پیش استے ہی حب باہم دگروا ذوا وا مر مشود سے کی مزود سے بیش آتی سیسے۔ شرمیدن کا اصل مغالط

> بخوی کی چکیزهم

شورٹی اجھاعی زندگی کی اماسات میں سے ہے اوراس میں وازداری کی خردرت بھی بیش آ کنتی ہے۔ اگر یہ مشورت نبکی ، تغری اورا مسلاح زات البین کے بیے ہے تربے بخری باعدت چرد برکت ہے اور تم جب کھنی کوئی واز دارا نرمشوریت کروٹوکسی منفسر چرہی کے بیے کرد۔ البتہ وہ بخوئی شیط تی بخوئی ہے جوگناہ استے جوگناہ التحقی اور محصیب وسول کے مقصد سے برمنافقین کرتے ہیں ، اہل ایمان کواس سے بخی جا ہوا کی الشر سے فررتے دم نا جا جیے اورا کی الشر سے بھی اور اس التھی کے در بوسسیدے بخوئی سے انھی کھرے بائیں گے اور بوسسیدے بخوئی سے انھی کھرے بائیں گے در بوسسیدے بخوئی سے انھی کھرے بائیں گے در بوسسیدے بولی سے میں کا در بوسسیدے بولی سے میں کا در بوسسیدے بولی سے میں کا در بوسسیدے بولی سے در بولی سے میں کا در بوسسیدے بولی سے در بالی کے در بولی سے در بی سے در بولی کے در بولی سے در بی سے در بی سے در بی سے در بولی ہوا۔

ُ مِانَّىكَا النَّجُويُ مِنَ الشَّيْطُونِ لِيَصْرُكَ الشَّيْطُونِ لِيَصْرُكُ السَّنِوُ الْمَنْوُ الْاَلْمِينَ على مريد على بين من الشَّيْطُ عاد اللهِ على اللهِ على السَّنْوُ الْمَنْوُ الْوَلَيْسَ لِبِطَالَةِ هِسْمُ مَشْيِئًا إِلَّا إِلَّهِ إِذْ يُنِ

التلوط وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُولِمِنُونَ (١٠)

به مونین خلصین کونستی دی گئی سیے کدنما فقین کی رساری مرگورشیاں شیطان کی تحریک اوراس کی است و مودیں آئی ہیں اورنشیطا ان ذیا وہ سے ذیا وہ بس بہی کرسکتا ہے کواس طرح کی بالا سے ایس نے دلوں کو دراں کے دلوں کو دران کے دلوں کو دراں کے دلوں کو دران کے دلوں کو دران کے دراں کو کو دران کے دران کو کو ایس کے دران کو دران کو کو ایس کے دران کو دران کو دران کے دران کو در

يَ يَهَا الَّهِ ذِينَ المَنُوَّا إِذَا فِيسُلَ لَكُرُ تَفَنَّكُوْ إِنَّ الْمَنْجِلِي فَهِا فَسَكُوا لَيْسُرَح اللهُ لَسَكُمُ مَ عَا ذَا قِسُهِ لَ انْشُرُ وَا فَا نَشُكُو كُمَا كُولِعِ اللهُ التَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله المَنْوُا رِمُنْ كُمُ لا فَالَّهِ إِينَ أُولِكُوا الْحِدْدُ وَرَجْتٍ مَ وَاللهُ بِهَا تَعْسَلُونَ فَا خَبِسَيْر خَبِسَيْرٌ (١١)

من نعتین کی مرگوشیاں ہوں تو ہر جہل و مقام ہیں ہوئی تھیں لیکن جائمی نہوی ہیں اس خرارت کے بیا ہوں ہوں استجام کرنے اس ہے کا اسلام پر طمین اسلانوں کی ول آزادی و حصارتنگئی اود نبی صلی الشرعید وسلم کرنجوں سے کہ دکھنے کی ترجی ہے جہ بہ بہتے ہوں میں اپنے محضوص جھے کی دکھنے بنا کر ہیں ہے تا نہدہ اس امرکا ایتہ می درکھنے کرکو ٹی غیران کے ورمیان نہ گھنے پائے تاکہ وہ معشور کی ہاتوں پر ج بے ہم بہلا نفذہ تبعرہ اود جو طعن وطنز کرنا چا ہیں آ ما نی سے کرسکیں۔ بسا وفاحت وہ یہ بھی کرتے کر صفور مجلس سے ان مقدوت میں اپنے معتدا نا غواض کے بیے وحزنا و بی میں اس کے بیاد حزنا و بی میں کرتے کر صفور مجلس سے ان سے کرسکیں یوگئی لینے معتدا نا غواض کے بیے وحزنا و بی میں میں نامی کرتے کرف کرتے کے معدورت کا معلان ہو جا تا میں یہ برایا ہے وہ برایا ہے استعمال نرک کھی ہوئے شیطا نی نموئے کے الیس ہوایا ہے وہ برایا ہے استعمال نرک کھی ہوئے ہے استعمال نرک کھیں۔

بعن مبنی از دَارِندِ اَسْ مَدُلُودُ تَفَسَّعُوا فِي الْهَ عَلِيسِ فَا فَسَعُوا وَالْمِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلِم معلى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا فا فلم خوا بغیری الله که کسی می اگرتم دو سروں کے بیے کشادگی پداکروگ تواللہ می نحا ہے کشادگی پداکروگ تواللہ می نحا ہے کشادگی پداکردے کے جنت میں کیے کشادگی پداکردے کا اگرچاس کا ظاہر مطلب بہی معلوم ہو اسسے کا للہ تعالیٰ تعادے لیے جنت میں کشادگی پداکرے گاکین واقعہ یہ ہے کہ جوانسان اپناسینہ ودمروں کے لیے کشادہ دکھا ہے لئہ تعالیٰ دو مروں کے بینے اس کے بینے اس دنیا میں ہی کشادہ کر دیتا ہے۔ آدمی کا ہم عمل اللہ علی مویا باطنی انک ہویا بدا اپنا ہی ہی اکا مرد تو آخرت ہی میں ہوگالیکن اس کے برگ وہا داس دنیا میں ہی ویکھے جانے ہم اسٹر طبکہ دیکھنے والی انکھیں ہوں۔

' وَاذا رَبِّنِكَ الْمُشَوْدُا فَا لَمُسَّدُوا ُ يَعِنَ اسى طرح صديمبس فى طرف سے اگرا تھ كھڑے ہونے كامكم ويا مبائے تواس كى بھى ہے ہون ويوا، بغير كى جائے ، تعميل كى جائے .

اس حكم كى نوعيت اجماعي بعي بوسكتي سيعه ، انفرادى بعي - مطلب يه سيع كديورى مجبس برخاست كردى

۲۲۳ المجادلة ۵۸

مبائے آولگ اس کو بھی بخوشی قبول کریں ، یہ ذخیال کریں کہ ہمادے وقت کی نا قدری کی گئی ، ذاتی آوام کو جنگا کام پر ترجیح دی گئی ، ہمیں اظہار خیال کا موقع نہیں دیا گیا ، اس بارے میں ہماری واقع ہمیں ہی گئی ۔ اسی طرح الفرادی طور پر بھی اگر کسی شخص کو ہما بہت کی جائے کہ دہ محبس میں اپنی جگہ سے الکھ کر کسی وہر ک جگہ مبتیجہ مباشے ، یا محبس سے با ہر ملا مبائے یا اپنی مگر کسی و وسرے کے سیسے فالی کر دے تو وہ اس حکم کی بھی بنیر کس نکیر کے ، تعمیل کرے ، اجتماعی نظم فرندگی کے احترام میں اگروہ یہ کسینفسی گوا دا کوے گا توالٹ ذنعالیٰ کس کے اس افیار کو ذریعی رقعت نیائے گا .

' فَا نَشْدُوْا كِيدُ نَعِ اللهُ النَّهِ اللهُ النَّهِ اللهُ النَّهِ إِن المَّنْ الْمَثْدُولِ مِنْ كُنْدِ.... الأبتذريب كالم تقابل بي ہے ' فَافْسَعُوا بِينَ اللهُ الله

عرت ورفعت مائے گا جوتم میں سے اہل ایمان میں۔

یماں اُلَّهُ اُن اُسُنُوا مِسْتُکُوفا کَیْدِ اُن اُونْدُوا کیسٹو کد کہ جنیت کے الفاظ بڑے منی خربی۔
مطلب بیسے کہ تھا سے اندرج من نعین کھسے ہوئے ہی وہ ترائ ہم کے عکم پریہت ناک بھول پڑھا ہیں گے
کوان کی تو ہیں ہوئی کوان کواٹھا کر دوسروں کوان کی مگہ دی گئی۔ ان ہی سے بعض بیکسی تحوس کریں گے کہ کی
دہ با متبارِعلم وعمل فلال اور فلال سے فروتر سختے کوان کوان کے اوپرتر ہیجے دی گئی لیکن ہوا ہل ایمان و
اصحاب علم خوش ولی سے اس حکم کی تعمیل کریں گے التہ تعالی آخرت میں ان کے موارج پر موارج بلند

' وکانلہ بھا تک کون خیب بڑے بہان اصحاب ایمان دعلم کونستی دی گئی ہیں کہ انڈومالی تھا ہے بڑکل سے باخرہے اس کوآگاہ ہونے کے بلے اس بات کی خورت نہیں ہے کہ تھاری خدمات کا اشتہا دخیاروں یں چھے تب ہی اس کے علم میں آئے ہم دین وقدت کے قیام اور نظم جا عت کے احرام کی خاطر جوا ثیارہی کرکے انٹراس سے باخرہے اوروہ اس کا بھرلور صلہ دے گا۔

یہ جا بہت اگرچاصلامیس نبری ہے شناق دی گئی ہے لیکن ، جدیا کہ ہم نے اشارہ کیا ، بہی آ دا میں المال عیرہ خرا کہ تم مجانس بم بلخوظ ہونے جا جہیں ۔ آجا با مغرب کی کوراز تقلید میں جوط ہے اختیا رکر ہے گئے ہیں ۔ اس کا مال اگرچان کو بہت ترقی یا فتہ خیال کیا جا تا ہے لیکن یہا ابنی کی برکت ہے کہ باری پارٹینیں اورکونسلیں اکھا ڈے بنتی جا رہی ہیں جن میں فتلف پارٹین کے جھے نبا نبا کر آتی ہی ایک دوسرے کوشکست وینے ، افشارہ بازیاں اور مرگوشیاں کرنے ، فقرے لوگھیتیاں جینے نبا کر آتی ہی ایک دوسرے کوشکست وینے ، افشارہ بازیاں اور مرگوشیاں کرنے ، فقرے لوگھیتیاں جینے تک ہی فوہت آجاتی ہے اور مدد ہوجیس کو دوسرے کا مذاوی جینے اور ال برج نے اور کرسیاں ہیں تھے تک ہی فوہت آجاتی ہے اور مدد ہوجیس کو اور اب مجانس کی مدد حاصل کرنی بڑتی ہے ۔

#### الم- آگے آیات ۱۲ -۱۲ کامضمون

اد پرئی آبات بی جی طرح مجلس نبری کورگوشیوں سے محفوظ رکھنے کے بلے بعض تدبیری بنائی گئی بھی اسی طرن آگے گی آبت بیں خود ذات بنری (صلی الشرعلیہ وسلم) کورگر مشیاں کرنے والوں کے مشرسے محفوظ رکھنے کے بلیے ایک بدا بیت وی گئی ۔ حب پر نتنہ بڑھا اور اس پر قرآن بین گیریب ہیں فرائی گئی تربیت سے مسانقین نبی سلی الشرعلیہ وسلم سے دا زواد انه طود پریل کرا بنی صفائی بہیش کرنے کا موصلے کو کھوسینے کا کوششن میں گئیسے گئے ۔ بدلوگ کھیل معبس بی آبابی کی کوششن برئی کوششن برئی کوششن برئی کوششن برئی کا اس وجسے برا کیہ کی کوشش بری کوشش بری کا اس محضولی سے موالیہ کی کوشش بری کا اب سے موالیہ کی کوشش برئی کرا ہے سے موالیہ موالیہ بی کا وقت ضائع مذکر وی جائیں ، اکر شرخص آب کا وقت ضائع مذکر ہیں جائے ہی ہیا ہی موالیہ بیگا می موسلے اس کا مقصد لورا ہوگی تو پر منسوخ کر ویا گیا اور منسوخ کرنے والی آبت موسلے موالیہ بیگا می موسلے اس کا مقصد لورا ہوگی تو پر منسوخ کرد ویا گیا اور منسوخ کرنے والی آبت کو بی قرآن کی ترتیب بی ابتدائی تکم کے ساتھ ہی جگہ دی گئی تاکہ نظم کلام کے سمجھنے بی کوئی زخمت مذبیش آبیا ہے۔ اس دوشنی بیس آبیات کی ملاوت فراشیے۔

يَانَهُا الَّذِي المَنُوَا إِذَا نَا جَيْتُوالرَّسُولَ فَقَرِّمُولَ الْمُعُوا بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ مَنْ أَلَا اللهُ عَفُورٌ وَلَا حَيْرٌ لَكُو وَ اللهُ عَفُورٌ وَجِدُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ وَجِدِي فَا فَإِنَّ الله عَفُورٌ وَجِدِي فَرَا الله عَلَىٰ كُونَا وَمَا الله وَرَسُولُهُ وَالله خَرِيمُوا الله وَرَسُولُهُ وَالله خَرِيمُوا الله وَرَسُولُهُ وَالله خَرِيمُ الله وَرَسُولُهُ وَالله خَرِيمُ الله وَرَسُولُهُ وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَمَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَمَا الله وَمَا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَمَا الله وَمِن الله وَرَسُولُهُ وَالله وَمَا الله وَمُنْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَمُعَلَّا وَمَا الله وَالله وَاله وَالله والله وَالله وَالله

کیات ۱۲-۱۲

45.4

اگراس کی استطاعت مزیا و تو الله مختف والارهم فرانے والا ہے۔ ۱۲

کیاتم اس بات سے اندلیشہ ناک ہوئے کہ اپنی داز دارا مزبا توں سے پہلے صفہ
بیش کرور لیس حب تم نے بینہیں کیا وراللہ نے تم پردهم فرمایا تونماز کا استمام رکھوا ور
دکوہ و بیتے دہوا ورا نشا وراس کے رسول کی اطاعت کرتے دم وا مدتم جو کھے کہتے تا

۵ - الفاظ كي فقيق اوراً بإت كي وضاحت

لَكَايُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ذَا نَاجَيْتُ أَمَنُوا نَصَوَلَ فَصَيِّدِ مُوا بَيْنَ مَيْ فَيَ مَنَ فَيَ اللَّهُ نَجُوا مِكُوصَكَ ثَمَةً \* ذَلِكَ خَسُيُرُّتُ كُودَا طُهَرُ \* خَبِاتُ ثَسُمُ تَجِدُ كُوا مَبِانَ اللهَ عَفُوْدُ ذَيْجِيمٌ (١٢)

اس سے صل مقدو، مبیباکہم نے اثباً رہ کیا، منافقین کے بڑھتے ہوئے دچھانِ مرکوشی کی سوسٹنگٹن تھا کی بھر سے دچھان کی اس بھاری کی مجکہ سوصل شکتی تھا کہ بھاری ان منافقین میں عام تھی۔ قرآن نے ان کی اس بھاری کی مجکہ مجکہ فشان وہی کے سیسے۔ اس وجہ سے قرآن نے یہ یا بندی عا تذکر دی فاکر بنی صلی الشرعایہ وسلم سے

تنها أني مين ملاقات كامعامله اكيسنجيده معاملهن مباشة كداس طره كے لوگ ابنی مخالت كے مبد اول زاس كا موصدى مركي اوراكركري توان كا انفاق النك يصفطيرو تزكير كا فرليه بن اور ف دی باتوں سےان کھیلنے کی توفیق ماصل ہو۔

مند في خَدْ يُرْتُدُونَا طَهِ مِنَاسَ عَمَا مَعْ مَا مَقْصِد مِنْ الرَّمْ اللَّ يُرْتُكُ فِيقَ سِعِمَلَ وَيُكُ تور تمعالى نيل وزيا اور اخرت دونول مي كعبلا أن كا ذريعها ورقهار سے دلول كو ياك كرنے كا وسيله ہوگا ۔اس میں ہے اف رہ ہے کہ م حکم سخم کے آلام وآس اُٹش کے خیال سے بنس میکر تھا ری ملاح وفلاح کے لیے دیا با رہاہے بشرطیکتماس کی قدر کرو۔

فَإِنْ لَكُونَيْكُونُ وَافْدِاتُ اللَّهُ عَنْدُوكُ لِيَحِدِيمُ - يَعِيٰ غريبول اور فا وارول كے يصير ستورس فيرم

سے تنہائی میں ملنے اورع ض معروض کرنے کی داہ کھیلی ہوئی ہے۔

ءَ ٱشْفَقْتُهُمْ أَنُ تُقْتَلِهِ مُوا سِبُنَ يَدَى نَجُول كُوصَدَ مَنْ عَقِادُ كَرُنَفَعُ لُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا فِيهُ مُهَا الصَّالَى لَا وَالنُّوا النَّوَكُولَةَ وَأَطِيبُوا اللَّهَ وَرُسُولَ لَهُ طَ

والله خسيوسيا تعملون (١٢)

ياً بن كيم عرصه كے بدرمان آيت كے عكم كونسوخ كرنے كے ليے نازل ہوئي ملين اس كو عكم میں سورہ کے سے میں اصل ابتدائی حکم کے ساتھ ہی وی گئی ٹاکر منسوخ اور ماسنے وونوں آیتیں کیس ہد جائیں۔ نا سب کان دوزر آئیوں کے درمیان آنا وفقہ گزرا برگا کہ سابن عکر کامقصد نی المجدادرا بوگیا ہوگا بینی ن نقین کی سرگر شیوں کا وہ فقنہ وب گیا ہوگا جس کو دبانے کے لیے صدفہ کا فرکورہ بالا حرفازل ہوا - مکین میض تفسیجاروا یاست سے کچھا ہیسا مترشح ہوتا ہے کہ ان ووٹوں آیتول کے درمیان لبرمبرے وشائم کا فا صله ہے۔ نما لباً اس خیال کی دحریہ ہے کہ دونوں آیٹیں فرآن میں ایک ہی جگہ ہی لیکن برجیزاس ہے کی دلیل نہیں ہوسکتی کہ دونوں کے زما زمزول ہی مرسے سے کوئی فرق ہی نہویا محف برائے نام فرق مو-تران میں ایسی شالیں موجود میں کہ اسنح آمیت عرصہ کے بعد ما ذل ہوئی تیکن ترشیب میں اس کو عگر منسوخ محرك ما تقد بى ملى - اس كا ايك نهايت واضح شال مورة مزق عي موبع دس

الخفرت صلى الله عليه وسلم سے تنهائى كى ملاقاتوں برجو يا بندى عائد كى كئى وہ، جيساكريم نے وف حت كى ١١ كي فاص نتذ كے سد باب كے ليے ١٠ كي فاص دوريس عائد كائى تقى - يہ يا بندى اسى وتت اٹھائی گئی ہوگی حب یہ فلنہ یا تروب کیا ہوگا یا لوگوں کے اندراس سے احتراز کا احساس پیلا ہوگیا بوگا . يرمند ديند گفندل بن ليدا بين بوسك - اس مين لاز ما كيد وقت عرف بوا بوگا اس وجرسے ان دونوں آ بتراں کے زمان مزول میں آ نا کیدواز ماہو گا جنن اس طرح کے کسی مقصد کے حاصل ہونے کے

الع فترود كاسيم

در اشفی ندان تغیر مواکبان بیدی نجودگر صدافت سے معلوم ہوتا ہے کہ بی اللہ علایم کے سے معلوم ہوتا ہے کہ بی معلی اللہ علایم سے مرکزش کرنے کا رجمان ہو بہت رط ہ رہا تھا وہ اس حکم کے بعب ورب گیا ۔ منافقین ٹوا بنی نجا اس کے سعب سے دک گئے ہوں گے اور خلفیدن عمرت کے علاوہ اس وجہ سے بھی مختاط ہو گئے ہوں گئے کہ الفوں نے کہ الفوں نے اندازہ کرایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زاز وا وا نہ کوئی بات کرفی اللہ تعالی کو کہ بند نہیں ایک مذہب وہ حاصل ہوگیا تو یہ منسوخ کر رہا گئیا ۔

" کُنگَرِی بیست الله الله کا تکوالسنگرکلی ..... الأینز یه بات بطود بردند ارشا و موق ہے کہ ہے با بندی اگر حیا انتخال گئی لیکن احتیاط کے طور پر خروری ہے کہ نما زود کڑا ۃ احدا کشرود ہول کی اطاعت کا خاص اہتمام دکھوٹاکہ معا نشرے ہیں اس طرح کی مجوانی کیفییت کھرنہ پیدا ہونے پائے اور شیطان کو منجوئی کا فقتہ اٹھانے کا موقع مجھرنہ ہل سکے۔

ٌ مَا لِللهُ كَبِيدُنَا بِهِا تَعْسَلُونَ كَا وَلاس حقيقت كوم بيشة مستحفر دكھوكرا لله تعالى تمعا دے برعمل سے إخراجے۔

#### ٢- آگے آیات م ا- ٢٢ کامضمون

ی ہے ہیں ہوناسنے آ میت آگئی تھی اس کی نوعییت جمار معترصنہ کی تھی۔ اس کے ختم ہوتے ہی مسلسلۂ کام پھرمن نقین کے دکرسے مرابط مہوگیا اوریہ تبا یا گیا کہ ان منا نقین کا اصل دشتہ اسلام کے ساتھ نہیں عکدا سلام کے دشمن ہم ویکے ساتھ ہے۔ یہ ان سے دوستی رکھتے ہیں اورا بٹی بھوٹی تسمول کے بل پر مسلان کے اندر گھے ہوئے ہیں ران کی اصل بھاری دنیا کی مبت ہے جس کے سب سے بیٹیطان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اورالڈ کا بخطبی نیصلہ ہے کہ علیا لٹھا وراس کے دبول کو حاصل ہوگا اور شیطان کی بار فی شکست کھائے گی ۔ ایمان بالٹھ کے ساتھ اعدائے دین کی دوستی جن ہیں ہوسکتی ۔ سپھا ہا ایک ویسی جن جن ہیں ہوسکتی ۔ سپھا ہا ایک ویسی جن جن جا محلت کے ساتھ اعدائے دین کی دوستی جن ہیں تو ہی دفئت دالہ ویسی جو ایس کے ساتھ اور ہی لوگ فلاح بالے والے ہوں گے ۔ اس دوشنی اور میں آیا ت کی تلاویت زمائے۔ اس دوشنی میں آیا ت کی تلاویت زمائے۔

1.15 3 15 - 15

14-14

واقوما غضب الله عكيه مَا هُذُ مِنْ مُنْ كُورُولًا مِبْتُهُ وَلِيَعُلِقُونَ عَلَى الْكُون وَهُمُ كَيْكُمُونَ ۞ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَا إِنَّا لَلْهُ كُورُ عَذَا إِنَّا لَشَيِلَ إِنَّا إِنَّا هُمُ سَلَّاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّخَذُ ثُواَ اَبْهَا نَهُدُ حُنَّةً فَصَ عَنُ سَبِينِ لِ اللهِ قَلَهُ مُ عَذَا بُ ثَمِهِ يُنُ ۞ كُنُ تَغَنِيَ أُمُوالُهُ مُ وَلِاّ أُولَادُهُ مُرِينَ اللهِ شَيْنًا وَلَا لَكُ أَصُاحِبُ النّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُومَ يَنْعَثُهُمُ اللَّهُ حَمِينًا فَيَحُلِقُونَ الله الداكر حزب الشيطن الكات حزب الْخُسِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِن مِنَ يُعَالُّهُ وَكَ اللَّهُ وَرَسُولَكُ أُولَيْ فِي الْكَذَيْنِينَ۞ كَمُتُسَا مِنْهُ لَاغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسَلِي عَلِيَّانَّ اللَّهَ فَوِيًّ عَزِيْزُ اللَّهِ لَا تَبِعِلُ قَوْمًا يُّكُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاحِرِد يُوَادُّونَ مَنَ حَادُ اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا ابَاءَهُم او

ان کے مال اوران کی اولاوان کو الند کے عذاب سے ذوا بھی ہجانے نے والے ہمیں بنیں بنیں گے۔ بیروگ دوزخ والے ہیں۔ یہ اسی ہیں ہم بیشہ دمیں گے۔ جس دن الندان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اسی طرح تسم کھا ٹیں گے جس طرح تم سے کھائے ہیں اور گھا ان کریں گے کہ وہ ایک بنیا در بہیں ۔ آگاہ ہمو کہ یہ وگ بالکل ہی جوٹے ہیں۔ ہیں اور گھا ان کر تبدیا ان کر تبدیا ان کر تبدیا ان کو تعدا کی یا د بھیلا دی ہے۔ یہ لوگ شیمان کی یا د ٹی ہی نا مراو ہونے الی ہے ۔ یہ لوگ بنی بالد اور اس کے دیوال سے ۔ یہ لوگ جولوگ الندا وراس کے دیول سے برسر مخالفت ہیں، وہی لوگ ذیبل ہونے الوں جولوگ الندا وراس کے دیول سے برسر مخالفت ہیں، وہی لوگ ذیبل ہونے والوں بیں بہوں گا اور ہرے دیوالوں بیں ہوں گا اور ہرے دیوالوں بیں ہوں گا اور ہرے دیوالوں کے۔ النشراف کی کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالب دہوں گا اور ہرے دیوالوں بیس ہوں گے۔ النشراف کی کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالب دہوں گا اور ہرے دیوالوں کے۔ النشراف کی کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالب دہوں گا اور ہرے دیوالوں کی دولوں کے۔ النشراف کی کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالب دہوں گا اور ہرے دیوالوں کے۔ النشراف کو کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالب دہوں گا اور ہرے دیوالوں کے۔ النشراف کی کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالی الب دہوں گا اور ہرے دیوالوں کے۔ النشراف کی کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالی النسراف کی کورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالی اسے دیوالی کا دور ہرے دیوالوں کی دور کھورکھا ہے کہ بے شک ہیں خالی کی دور کھورکھا ہے کہ بیروں گا ور دیور کے دور کھورکھا ہے کہ بیروں گا ور دیور کے دیوالوں کی دور کھورکھا ہے کہ بیروں گا ور دیور کے دور کھورکھا ہے کہ کھورکھا ہے کہ بیروں گا ور دیور کے دور کھورکھا ہور کی دور کھورکھا ہور کھورکھا ہے کہ دور کھورکھا ہور کور کھورکھا ہور کھورکھا ہے کہ دور کھورکھا ہور کھورکھا

المجادلة ٨ ٥ -----

ب کک النوقوی وعزیز سیسے ۱۰۲۰

تم کوئی اسی قرم نہیں یا سکتے جوالٹرا ورروز ہخرت پرایمان رکھتی ہوا وروہ دوستی رکھان سے جوالٹرا وراس کے رمول سے برمرفافت ہوں اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل کنبر ہی کیوں نہ ہوں ۔ بہی دگٹ ہیں جن کے دول میں اللہ نے ایک بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل کنبر ہی کیوں نہ ہوں ۔ بہی دگٹ ہیں جن کے دول میں اللہ نے ایک ان ٹربت فرما دیا ہے اورا بنی طرف سے ایک فیفانِ خاص سے ان کی تاثید فرما فی ہے اوران کو واضل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے اند رہ ہی برای ہوں گی ، ان میں ہمائی ہوئے سے داحتی ہوئے اندر نہر ہیں ہوئے ہوں اللہ سے داحتی ہوئے اندر کی بارٹی ہی بارٹی ہی بارٹی ہیں سے داحتی ہوئے اندر کی بارٹی ہی فلاح بانے والی ہے۔ ا

### ٤- الفاظ كي تحقيق اوراً يات كي وضاحت

ٱلْعُرَّتُولِكَ النَّهِ يُنَ تُولَوْا تَسُومًا عَنِينَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مَا هُدُم مِّنْكُو وَلَا مِنْهُ مُهُ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلكَانِي وَهُدُم يَعْلَمُونَ (١٣)

∠۲ ——————————————————————— المجادلة A ∆

کہا گیا ہے۔ اگرچان منافقین کی دوستی مشرکین گرسے بھی تھی جس کا ڈکرتفعیل سے اگلی سورتوں میں آئے گا لیکن بہاں ماص طور پر بہرو درکے ساتھ ان کی موالات کی طرف اشارہ ہے۔ ہم پیچھے اشارہ کواکسٹے ہم کہ یہ متا نقیق زیا وہ تر بہود ہم کے سانعۃ پروائعۃ اورائبی کے ایجنٹ کی حیثیت سے معما نول کے اندر گھے بھٹے تھے۔ اُعَدَّ اللّٰہ کُنے ہُم عُنَدُ اَبًا سَنَدِد بَیْدًا حِلِا مَنْہُمُ سَنَائِمُ کُماکا کُولائے کُولائ کے ا

بینی به بیست دونوں کو سجھ درسے ہیں کو انھوں نے بڑی دانشندانہ سیاست انتیاری ہے کواپی قسموں کے درایدسے دونوں کو مشن کر دکھا ہے۔ مالائکہ یہ دانشنداز سیاست نہیں ملک کھیل ہے ہو یک کھیل ہے ہو یکھیل درسے ہیں۔ اس کے تیجہ ہیں اللہ نے ان کے بیا ایک سخت عذا ہے "سیار کردکھا ہے جس سے یہ وہ چا د ہوں گے ۔ اللہ اوردسول کے دشنوں پراس دنیا ہیں ہوعذا ہے آگا گا یہ اس ہیں ہی تھے۔ اورانو<sup>ت</sup> میں ان کے ہے ہو عذا ہے جہ وہ ترجے ہیں۔

راتَّحَدُوا آيَسَا نَهُم جَنَّ قُفَتَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُم عَذَا ابُ شَهِينَ (١٢)

ا نفوں نے موں کوا بن ڈھال بنا دکھاہے ان کوجی فلطی پر کھی گرفت کی جائے اس کے با دسے بیں ہمڈہ فرن ہوئی تسموں سے یہ اطمئیاں و بانی کا کوششن کرتے ہیں اوراس طرح اپنی وانسست ہیں اپنے کو کہا لینے ہیں کا میا ہے۔
ہم وبلتے ہیں ۔ ان شموں کی ہڑیں انفوں نے اپنے بیا عبائے پناہ بنا تی ہے تا کہ وین کے مطالبات سے لینے کا کوشش کو کہائے دکھییں ۔ ایمان کا اظہاد کرکے المدکی لاہ میں انفوں نے ہوت وہم انٹھا یا تھا اس کو دوک ایدا اوراب آگے برا سے میں کہ باک ورای کا ہوم قائم دکھنے کی کوشش کی درسے میں لیکن یہ اس طرح کرے باک خوان کے بیے درمواکر نے والاغذاب ہے۔
کری کہ اپنا بھوم قائم دکھیں گے ۔ باکا خوان کے بیے درمواکر نے والاغذاب ہے۔

نفط صدّ گزان برلازم اورمتوری وداوں طرح استنعال ہوا ہے۔ بیاں بہلام معنی میں ہے لینی النّد کی را ہیں آگے ڈرخے سے دیک سمجھے ۔

لَّنَ تُعَنَّمُ مَعَنَّهُمْ المُوالْعَهُمْ وَلاَ الْوَلَادُهُ مُ مِنَ اللهِ سَلَيْتًا \* أُولَيِّلَ أَصْعَبُ التَّارِط هُـُمْ فِيهَا خُلِلْهُوْنَ (1)

كَيْرَمُ مُنْعَتُهُمْ اللَّهُ جَبِيعًا فَيَحْدِلُونَ كَذَكَا يَعْلِفُونَ مَكُدُوكِيعَهُونَ ٱلْكُهُمُ عَلَ شَيْ

اَلْاَ نَهُمُ مُكُم الْكُذِي بُوْنَ (١١٨

اگریاس طرح مال داولاد کی مجتت میں کیفے ہوئے دین کے تعاضماں سے بھا گئے رہے تواس دن کو یا د
رکھیں جس دن اللہ ان کوا دران کی اولا دکوا مٹھائے گا اوراس دن بھی ان سے باس اس جبو ٹی تسم کے سواکوئی اور
سہا دا نہیں ہوگا جس کا سہا ما الحضوں نے آج سے رکھا ہے ۔ اس دن وہ اپنے دب کے سانے ابنی برتت میں
اسی طرح بھبو ٹی تسہیں کی میں گے جس طرح تھا دے سامنے کھا ہے ہیں ۔ سورۃ الفام کی آیت ۲۲ میں مشرکین
کے بار سے بیں بیان ہوا ہے کہ وب عذاب دیکھیں گے تو قسم کھا کو اپنی بے گفا ہی کا اظہاد کریں گے کو کو الله

ر من کمکنا منکی الدیمارے خداوندگاتم ، م خرک کلم ان الوں میں ہندے ۔

د منکی منک آنکی کے ایک الدیمارے خداوندگاتم ، م خرک کلم الوں میں ہندی کے کہ اپنی بے گناہی کے خوت میں الک مجیس کے کہ اپنی بے گناہی کے خوت میں الک مہربت بڑی دلیا الحذوں نے بیش کردی اور گمان کریں گے کہ حس طرح اس دنیا میں الفوں نے جبوئی قسموں سے بہتوں کو فریب جل جائے گا لیکن وہاں ان کا یہ ویس بھی کان کا فریب جل جائے گا لیکن وہاں ان کا یہ فریب بھی کان کا فریب جل جائے گا لیکن وہاں ان کا یہ فریب بھی کا خواران کے ہاتھ با توں اوران کے معلمات کا کوئی دوسرے اعضاء وجوارے ال کے جوائم کی خودگواہی دیں گے جس کے بعد کسی معلمات کا کوئی گئوگئاتش باقی نہیں رہے گ

'اَکْلَا مُنْکُمُ مُنُمُ الْکُلُودُیُ ُ فرا یا کرسب کان کسول کواچی طرح سن لیس کراگرکسی نے فلط فہی سے
ان کوسچا گان کر رکھا ہے تو وہ اس گان کوا بینے ذہن سے نکال دے۔ امسل حجود نے بیم ہیں جنوں نے
یہاں ہی دوگوں کو اپنے جبورٹ سے تفاظ دے دکھا ہے اوراکٹونٹ میں اپنے دہ کومی وصوکا دینے ک
جبارت کوں گئے۔

اِسُتَّعُودَ عَكَيْهِمُ الشَّيْطِيُ فَانْسُهُمُ ذِكْرَا للهِ الْوَلِيِكَ حِذْبُ الشَّيُطِينَ طَّ ٱلدَّاِنَّ عِذْبَ الشَّيْطِينِ مُمَّ الْخُرِسِرُوُنَ رو)

پوندائرمیلا کرانستی و کونستان کوندائی یا دسے با کمل نمان کرد تباہے اور جو خداکو ٹھلا بلیضے ہیں ۔ وہ بین برپر السنط جا کیتا ہے۔ انسان کی جار کی بار کئی ہیں تما ہی ہوں کے در بار بربال طحوظ رہے کہ جہاں تک وسرسا ندازی کا تعلق ہے تسطان کی بار کئی ہیں تما ہم ہم بربا ہی ہوں سے کہ جہاں تک وسرسا ندازیوں کے بیاے اسپنے سختیوں مسب بربا نیا یہ مزازہ تا ہے تین اس کا تسلط انہی پر حب ہے جواس کی وسوسا ندازیوں کے بیاے اسپنے بات ہوں کے درواز سے کھول دیتے اوراس کو اپن نامج و مرت کے بیار ہیں ، جولوگ اس طرح اس کے مربد بن جا بہت ہیں ان کے دول سے خدائی یا و باکل خارج ہم جولوگ اس طرح اس کے مربد بن جا بھی اوراس کے دول ہوا ہوگرانی کی سب شیط ن کی یا دفتی ہم برب جات ہیں اور سے خدائی یا و باکل خارج ہم اور سے کہا ہم برب جات ہیں اور سے نمان کا کہ کہر برب جات ہیں ، اس طرح کے کوگ سب شیط ن کی یا دفی کے ممبر بن جاتے ہیں اور شیعے اورادہ گردی کو آتا ہے۔ انسان کی اصل محافظ خدائی یا جہ ہے۔ انسان کی اصل محافظ خدائی یا جہ ہے۔ انسان کی اصل محافظ خدائی یا جہ ہے۔

۲۷۳ — المجادلة ۵۸

اس سے مودم ہوجائے کے بعد وہ شیطان کے ہتھے پڑھ جا تاہیدا در پیراس کواس کے چگل سے چھونا نصیب نہیں ہرتا ۔

إِنَّ الْمَدِينَ يُحَادَدُونَ اللهُ وَرَسُولَ لَهُ أُولَيْدِكَ فِي الْاَفَتِهِ فَيَ الْاَفَدِ عِنْ (٢٠)

شیعان کی پارٹی کا اصل کام الٹرورسول کی خالفت اوران کے مقابل میں محاف آرائی ہے۔ فرایا کان کومتنی ڈھیل متی ہے یہ الٹدا دررسول کے نملات زور آنز مائی کرتے ہیں لکین بالا تو ہر انہی ڈلیل ہونے الو میں شامل ہوتے ہیں جوان سے پہلے یہ زوراً زمائی کرکے ذہبل ہونے ہیں۔

كُنْبَ اللَّهُ لَا غُلِبَتْ أَنَّا وَدُسُلِي عِلاَّتَ اللَّهُ قَلْيُوتَى عَيْدُيْدُ (١١)

رائ الله توی عسب فرید میماس دعوے کد دیل بیان بوقی ہے کہ کیوں اللہ اوراس کے اسواوں کے اللہ اوراس کے اسواوں کے اللہ اللہ کوئ کمزورستی بنیں ہے بلکدوہ قوی وعزیز ہے۔ وہ

الله يها ن بن اوردسول ميك درميان وه فرق الموظ ديسيم في اس كتاب مي ميك ميك وافع كياب.

حب اپنے بندوں کے پاس اپن رمول بھیتی ہے توہ مرمول اللہ کا سفیر مہدتا ہے جو لگوں کے باس ان کے حضیقی با دشاہ کے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر لوگ اپنے ماکک حقیقی کے احکام کی برختیتی کے احکام کی برختیتی کے احکام کی برختیتی اوران کو اپنے افضال وغایات برخا کوری کے بیادان کو اختیار کرنے تا اوران کو اپنے افضال وغایات سے نواز تاہے اوراگردہ خودا لٹرسے مقا بلرکے لیے المشے کھڑے ہمتے ہی تو وہ باغی قراد باتے ہی اورات کی حجزت کے بیندالٹر متعالی ان باغیوں کے وجود سے اپنی زمین کو باک کردتیا ہے۔

سكين . فرما ياكرية ما مكن ب كركوئي قوم النّدا در روز آخرت برا يان بعي ركفتي بوا وران لوگون سے دوستی مجمعي الله ورسول کے شاخين مجمعي الله ورسول کے شاخين کے ساتھ دوستی مجمعی دعوائے ايان مي جھوٹی کے ساتھ دوستی مجمعی رکھنتی ہے اور ساتھ ہی ايمان کی بھی تری ہے تو وہ اپنے دعوائے ايان مي جھوٹی ہے ۔ اس ليے کوان دونوں مي نسبت ضدين کی سے اورانسان کے بہلوميں دل الب ہى مؤتاہے ،

دودل نہیں ہونے کروہ وومتفاد ومتمارب جزول کی مبت اپنے اندر جنے کرسکے۔
م کوکٹا کوا کہا تھ ہے آ واکبت کے ہفت اوار خوا خوا خوا خوا کو عبیت کے دور ہے اور دور کا کہ دور کہ کہ دور کہ ہوتی ہے دور جہ نہیں دکھتے کروہ ایمان کے ساتھ متعالیم ہوتی ہے ۔ وہ جی یہ ورجہ نہیں دکھتے کروہ ایمان کے ساتھ متعالیم ہوتی ہے۔

اُوُلَیِک کُنَبَ فِی قَلُوبِهِ وَالْایکاک کَا بَدَ هُمُ مِدُوجِ وَسُنَهُ اَین جوادگ اس کسولی بر اسنے کو برکھنے اور برکھول نے کے بہت تیار ہوں درحقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں ہی التہ نے ایمان شبت وہا یا ہے اوران کو اپنی طرف سے ایک خاص فیفنان دو حانی سے نوان الہے۔ التہ نے ایمان شبت وہا کا بہت اوران کو اپنی طرف سے ایک خاص فیفنان دو حانی سے نوان الہم سے اوران کو ایمان کے دشمنوں سے سازباز دیکھتے ہیں تو یہ لوگ معن زیا ن کے مطاب ہیں اورا اللہ و رسول کے دشمنوں سے سازباز دیکھتے ہیں تو یہ لوگ محفن زیا ن کے مطاب ہیں ان کے دل ایمان سے آسٹنا نہیں ہے ہے۔

اُنَدَهُ مُهُودِ مِنْ الله مَعْدِدِ مِنْ الله الفاضل السعاس تقیقت کی طرف اشادہ ہے کہ اب، بیٹے، بھائی اور کنبہ وقب بید کے دوابط دل کے دلینہ دلینہ میں دھے بیسے ہوئے ہموتے ہیں ۔ ان کو کا طرف و ینا کوئی آسان مازی بیس ہے میک اور کھتے ہیں جب ان کواس طرح کی مازی بیس ہے میک بورگ ایمان کی غیرت وحومت اپنے اندر ذندہ دیکھتے ہیں جب ان کواس طرح کی کوئی نا ذک آزمائن بین آتی ہے تو الٹرتھ کی ایسے خاص دوحانی فیعن سے ان کوتوت ہم بہنجا تا ہے اور وہ اس اور اس از مائن سے بھی مشرخرو ہوکر نسکتے ہیں۔ ع

فیف*ی دوح القیس ادبا ند مد*د فراید دیگرا*ن مم برکنندالخیپ مسیحا می کرد* 

یداسی فیفی دوحانی کاکرسٹ مرتھا کہ اُلوع بیدہ بن تجرائے نے غزدہ اصدیں اپنے باپ عبدالندا ہجاح پر ہموار جلائی ، سیدنا ابو بکرانو نے بدر میں ابنے فرزند کو لاکا را ، مصعب بن عمیر نے نے مدیں اپنے ہمائی عبید بن بجبر کو قتل کیا ، صغرت عمر مختے اپنے امول عاص بن ہندہ کو تنل کیا اور علی ، حمزہ اورا ابر عبیدہ دہ کی لنڈیم نے عقید ، شعیب اور دلید مین علیہ کو نقمہ اصل نبایا۔

' دُکیهُ خِلُهُمْ حَبِنْتِ تَنْجِرِیْ مِن تَنْفِیْهَا الْاَ نَهْدُ خِلِدِیْنَ رِیهُ کَ عِنی زندگی می الله نے ان کورمونچ ایمان اورفیفان رومانی سے نوازا اوران کو یا برجا دکھا اورمرنے کے لبدان کو مبنت میں داخل کرے گاجس میں وہ بمیشہ رمیں گے۔

' دَعِنَى اللّٰهِ عَنْهُمْ وَدُصْرُا عَنْعَ بَهِ مِسِ سِيرِ الزبِسے بِوان کواس دن ماصل بوگا اللّٰہ تعالیٰ ان سے دامنی بوگا کہ اکفوں نے حیں ایمان کا اقرار کیا اس کا پوراحتی ا داکر دیا بجس استی ان بین بھی وہ ڈوا ہے گئے اس میں بوسے انرسے اس و نیا بین اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب کردار کا مظاہرہ جا ہم ہے اکفون نے مرامتی ن میں اس کردار کا مظاہرہ کیا اس وم سے دہ کرم ان کوش باش دے گا کہ م تم سے دامنی ہوئے بم مرامتی ن میں ایک دوتم نے لودا کر دھی یا ۔ اب تم ہم سے جو جا ہوگے وہ تھی سے گا۔

وہ اللہ سے دامنی مرثے کا مطاب یہ ہے کہ وہ اپنے دب کے جن وعدوں پراس دنیا میں جے اور مرے وہ مارے وعد سے ان کا میدوں اور ان کے ملے من ان کے سلمنے آئیں گے۔ وہ سارے وعد سے ان کی این کے سلمنے آئیں گئے۔ اور وہ اس طرح نیا کی ہروہا تیں گئے کوال کے ول کا ہرا دمان لودا ہم عبائے گا .

ا مُعلَيِّكَ حِنْبُ اللَّهُ وَ الكَانَ حِنْبَ اللَّهِ عَنْمَ الْمُعَنِّلِمُ وَيَ الْمُكَلِّمُ وَالْمَاكِلِيَّ مِن كُرُونِ اللَّي بين مبون كا فرت ماصل مب اوربي لوك فلاح بين المعن المين كرا المراب الموالي المين كرا المورس الشيطان الاس كخصوصيا كاذكر مرويكا مبت البحرب اللَّيك وكر بريسوره تمام مرتى - فَالْحَمَّدُ اللَّهِ عَلَىٰ وَٰلِكَ مَا اللّهِ عَالَىٰ اللهِ الدَّنَا العق حقاوا دوقانا اتباعه وادنا المباطل باطلا وازقنا اجتنابه . وحمان ٢ با و

۱۰- ميزري س<u>د، ۱۹ ش</u> ۲۹- فخم الحام سنده سائت